كەمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِى فَقَدْ أَطَاعَنِى وَمَنْ عَصٰى أَمِيْرِى فَقَدْ عَصَانِي ${f 1}$  يعنى جو شخص میرے مقرر کر دہ امیر کی اطاعت کر تاہے وہ گویامیری اطاعت کر تاہے اور جومیرے مقرر کر دہ امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتاہے۔ مگر انسانی کمزوریوں میں جہاں اُور نقائص ہوتے ہیں مثلاً جھوٹ، غیبت، سُستی، کسل وغیرہ یاطنز وطعن کی بات کرناوہاں بعض لو گوں میں یہ نقص بھی ہو تاہے کہ وہ اطاعت سے گریز کرتے ہیں اور جب بھی انہیں کوئی حکم ایسا دیاجا تاہے جو اُن کی پیند کے خلاف ہو تاہے تو وہ مقابلہ کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ اس قسم کے لو گوں سے قوم کو کلی طور پر پاک کر ناتونا ممکن ہو تا ہے مگر اس کی بر داشت کر لینا بھی ناممکن ہے۔ بے شک ایک انسان کی عادت ہی ایسی ہو سکتی ہے اور وہ این فطرت کے لحاظ سے ایسا کرنے پر مجبور ہو جاتاہے کہ افسر کے احکام کونہ مانے اور جب وہ کوئی تھکم دے تواس پر حملہ کرنے اور کاٹنے کی کوشش کر تاہے۔ مگر جہاں وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے مجبور ہے وہاں سلسلہ بھی مجبورہے کہ اگر ایساانسان اپنی اصلاح نہ کرے تواُسے جماعتی کاموں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی طبیعت ہی الیی ہے اور وہ مجبور ہے مگر جماعت بھی مجبور ہے کہ اگر وہ اپنی طبیعت کی اصلاح نہ کرے تو اُسے جماعتی کاموں سے علیحد ہ کر دے۔ عدم اطاعت کی کئی وجوہ ہوتی ہیں۔ ایسا شخص تبھی تواپسے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو تاہے کہ جس کی لوگ عزت کرتے ہیں اور اِس وجہ سے اُس کا دماغ خراب ہو چکا ہو تاہے اور وہ سمجھتا ہے کسی کو مجھے حکم دینے کا حق نہیں۔ تبھی اِس کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ کسی بیاری کے نتیجہ میں اس کی طبیعت میں چڑچڑاین پیدا ہوچکا ہو تاہے۔ مجھی اُس کے اندر غرور اور کبر کامادہ ہو تاہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مَیں اتنابڑاعالم اور عقلمند انسان ہوں کہ کسی کو مجھے کوئی حکم دینے کا حق ہی نہیں۔ پھر بعض لوگ ایسی دماغی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جو کام بھی اُن کے سپر دکیاجائے وہ کہتے ہیں کہ جب تک اس کام کی باگ ڈور کُلّیۃً میرے ہاتھ میں نہ دی جائے اور تمام اختیارات مجھے حاصل نہ ہوں کام ٹھیک طرح چل ہی نہیں سکتا۔ ہندوستان کے لو گوں میں بالخصوص بیہ خرانی یائی جاتی ہے کہ جو کام بھی اُن کے سپر دہو وہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام اختیارات اُن کے ہاتھ میں ہوں۔سندھ کی زمینوں کے بارہ میں مَیں نے اس کاخوب تجربہ کیا ہے۔

وہاں جس تتخص کو مقامی ایجنٹ بنایا جائے وہ یہی کہتاہے کہ اختیارات میرے ہاتھ میں نہیں پھر کام کس طرح ٹھیک طور پر چل سکتاہے۔اور اُس کی مراد اِس سے بیہ ہوتی ہے کہ مر کزنے جو اختیارات اینے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی جب تک ایجنٹ کے ہاتھ میں نہ دے دیے حائیں کام ٹھیک طرح نہیں چل سکتا۔ اور منیجر (MANAGER) یہ کہتے ہیں کہ جب تک اختیارات ایجنٹ کے ہاتھ میں ہیں کام ٹھیک نہیں ہو سکتا اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہونے چاہییں۔ مینجر وں کے بعد منثی ہوتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ اختیارات تو منیجروں کے ہاتھ میں ہیں کام کیسے چلے۔ تمام خرابی اِسی لیے ہے کہ اختیارات منیجروں کے سپر دہیں۔اورہاری کہتے ہیں کہ ہمیں آزادی کے ساتھ کام کرنے دیں پھر دیکھیں کیسااچھاکام ہو تاہے۔اور اصل بات پیہے کہ سب کے دماغ پریشان ہیں۔ نہ ایجنٹ کا دماغ ٹھیک ہے نہ منیجر کا، نہ منتثی کا ٹھیک ہے اور نہ ہاری کا۔ ہندوستان میں بیہ عام مرض ہے کہ جو بھی کسی کام پر مقرر کیا جائے وہ کہتا ہے کہ سارے اختیارات مجھے مل جائیں تب کام ٹھیک طور پر چل سکتا ہے ورنہ نہیں۔ حالا نکہ نظام کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ اختیارات تقسیم ہو جائیں۔ مگر ہر شخص چاہتا یہ ہے کہ تمام اختیارات اُس کے ہاتھ میں ہوں۔ پھر اِس کے اُلٹ ایک اور بات بھی ہے۔ جس طرح ہر ماتحت کی سیہ خواہش ہوتی ہے کہ تمام اختیارات مجھے مل جائیں اِسی طرح ہر افسریہ کوشش کر تاہے کہ تمام اختیارات اینے ہاتھ میں رکھے۔ جس طرح ہر ماتحت اپنے اوپر والے کے اختیارات چھیننا چاہتا ہے اِسی طرح ہر اوپر والے کی بیہ کوشش ہوتی ہے کہ سب اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے۔ مَیں نے دیکھاہے کہ ایک عرصہ تک اصلاح کی صورت رہنے کے بعد پھریہ مرض سلسلہ کے بعض کار کنوں میں پیدا ہونے لگاہے۔ آج سے 15،05 سال پہلے ایسی خرابی پیدا ہوئی تھی مگر وہ دبانے سے دب گئی۔ لیکن اب پھر کچھ نوجوان ایسے ہیں جو حکم نہیں مانتے اور سرکشی کرتے ہیں۔ جس طرح جب کسی جانور کو چھٹرا جائے تووہ دولتی مار تاہے اِسی طرح ان کی حالت ہے۔ جب انہیں کوئی تھم دیا جائے تو وہ دولتی مارنے اور کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ان کا کلام غیر شریفانہ اور ناشائشتہ ہو تا ہے۔ انہیں مَیں نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنی اصلاح کریںاور اطاعت و فرمانبر داری کی عادت ڈالیں۔اور مَیں افسر وں کو بھی نصیحت کرتا ہوں

کہ وہ بھی سیرھا راستہ اختیار کیا کریں۔ وہ صاف کہہ دیں کہ مجھے یہ حکم دینے کا اختیار ہے اور مَیں بیہ حکم دیتاہوں۔ اگر مانتے ہو تو مانو ورنہ انکار کر دو اور پھر ایسے موقع پر بز دلی نہ د کھانی چاہیے اور ایسے لو گوں کے متعلق فورًا فیصلہ کر دینا چاہیے ۔خط و کتابت پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ جواب دِہ ہیں اپنے افسروں کے سامنے، اپنے ماتحتوں کے سامنے نہیں۔ صدر انجمن احدید میرے سامنے ذمہ دار ہے، ناظر صدر انجمن احدید کے سامنے ذمہ دار ہیں،ان کے ماتحت مجالس یاافسر اُن کے سامنے ذمہ دار ہیں اپنے ماتحتوں کے سامنے نہیں۔ پس ایسی صورت میں کسی افسر کو خط و کتابت پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔وہ 🕻 صاف کہہ دے کہ بیہ میر ااختیار ہے اور مَیں بیہ حکم دیتاہوں اور اِس کی تعمیل ضروری ہے۔ ہاں پید درست ہے کہ وہ ماتحت اُس تھم کے خلاف اپیل کر سکتا ہے۔ مگر تھم ملتے وقت اُس کا فرض ہے کہ اُس تھکم کی تغییل کرے۔ اِس کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ اُس تھکم کا دینا افسر کے اختیار میں نہ تھا تو وہ اُس کی اپیل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کو ئی انکار کر تاہے تو فورًا اُس کے متعلق فیصلہ کیا جائے لئکانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی بزدلی کی بات ہوتی ہے کہ ماتخت کی بات سن کر فیصلہ نہ کیا جائے اور بحث اور دلا کل میں پڑا جائے۔ اِس کے بعد وہ کار کن یا تو حکم کی تغییل کرے گا اور کام کرے گا یا پھر کام چھوڑ دے گا۔ یا پیہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ حکم مان لے مگر افسروں کے پاس اپیل کرے۔اگر اپیل کا فیصلہ اُس کے حق میں ہوتو پھر افسر کا فرض ہے کہ وہ ا پنی اصلاح کرے۔

اس سال تعلیم الاسلام ہائی سکول کا نتیجہ بہت خراب نکلاہے۔ سال بھر میرے پاس
الی شکایات آتی رہی ہیں کہ اساتذہ آپس میں لڑتے جھڑتے رہتے ہیں اور ہیڈ ماسٹر سے تعاون
نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ نتیجہ سخت خراب نکلاہے۔استاد اپنی تنخواہیں بھی لیتے رہے ہیں،
اپنے عُہدوں پر بھی قابض رہے ہیں مگر کام دیا نتذاری سے نہیں کرتے رہے اور انہوں نے
نوجوانوں کی عمریں خراب کر دی ہیں۔وہ اس بات پر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ سکول کی
بلڈنگ نہایت شاندار ہے، فلال انسکیٹر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اُس نے کہا کہ الیی
شاندار بلڈنگ سارے پنجاب میں کسی اور سکول کی نہیں۔ مگر اس میں خوشی کی کونی بات ہے

اگر استاد نالا ئق ہیں اور وہ قوم کے نوجوانوں کی عمریں تیاہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو سلسلہ کے کار کن ہیں اور اس کام کو دیانت داری کے ساتھ کرنے کی صورت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ اِس خدمت کا معاوضہ صرف وہ تنخواہ ہی نہیں جو ان کو ملتی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کاوعدہ بھی ہے۔ مگر وہ اطاعت اور فرمانبر داری اُن لو گوں جتنی بھی نہیں کرتے جو صرف تنخواہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت اور انعامات کے وعدوں کے باوجو د اور متقی، مخلص اور مومن کہلانے کے باوجو د او قات کوضائع کرتے اور اپنے لڑائی جھکڑوں میں قوم کے نوجوانوں کی عمریں تباہ کرتے ہیں ان سے زیادہ بے ایمان کون ہوسکتا ہے۔ انہوں نے دولتیاں مار مار کر ثابت کر دیاہے کہ بعض انسان جانوروں سے بھی برتر ہوتے ہیں جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایااُولیک کالانْعَامِ بَكْ هُمُ جانوروں سے بی بدر ہوئے ہیں جیسا کہ حر ان کریم کے حرمایا ولیک کالانعامِ بیل ھفہ اَضَلُگ اور انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ واقعی بعض انسان جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو پھر متنبہ کر تاہوں جیسا کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ممیں پہلے بھی توجہ دلاچکا ہوں کہ سلسلہ مقدم ہے سب انسانوں پر۔ سلسلہ کے مقابلہ میں کسی انسان کا کوئی کحاظ نہیں کیا جائے گا۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ حتی کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بیٹا بھی مجرم ہو تواس کا بھی لا بھیں کہا نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور قرآن تواس کا بھی کا گاؤ نہیں کیا جائے گا۔ کوئی انسان بھی سلسلہ سے بالا نہیں ہو سکتا۔ اسلام اور قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بالا ہیں۔ اِسی طرح احمدیت حضرت مسیح موعود علیہ الصلاق والسلام سے بھی بالا ہے۔ اسلام اور احمدیت کے لیے اگر ہمیں اپنی اولا دوں کو بھی قبل کر دیں گے۔ لیکن سلسلہ کو قتل نہ ہونے دیں گے۔ قبل کر ذیل گے۔ لیکن سلسلہ کو قتل نہ ہونے دیں گے۔ پس تم اپنی اندر سلسلہ کی صحیح اطاعت اور فرما نبر داری کا مادہ پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا ایس تامہ بین ایک فضل تم اپنی اندار سلسلہ کی صحیح اطاعت اور فرما نبر داری کا مادہ پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تا بین اندر سلسلہ کی صحیح اطاعت اور فرما نبر داری کا مادہ پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تا بین کوفیل تم بین اندار سلسلہ کی صحیح اطاعت اور فرما نبر داری کا مادہ پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تا بین کی میس نا دور ایک اور اس کی میں ناد میں اندار سلسلہ کی صحیح اطاعت اور فرما نبر داری کا مادہ پیدا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تا بیا کی میں ناد میں ایک کی میں ناد ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کروں کو سے تامہ کو تو کو کو کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کو کو کیا ہوں کو کو کو کیا ہوں کیا ہ تعالیٰ کا فضل تم پر نازل ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ بے دینوں کی موت نہ مرو اور ایسے مقام پر کھڑے نہ ہو کہ موت سے پہلے اللہ تعالیٰ تم کو مرتدین میں داخل کر دے تو اپنے اندر تصیح اطاعت اور فرمانبر داری کا مادہ پیدا کرو۔ احمدیت ی**قیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے**۔ احدیت ایک ایس دهار ہے کہ جو بھی اِس کے سامنے آئے گا وہ مٹادیا جائے گا۔ بہ تلوار کی دھار ہے اور جو بھی اِس کے سامنے کھڑا ہو گا وہ کھڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ

جس سلسله کو قائم کرنا چاہے اُس کی راہ میں جو بھی کھڑا ہو وہ مٹادیا جاتا ہے۔ اور بیہ چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اِس لیے اِس کے مقابلہ میں کسی انسان کی پروا نہیں کی حائے گا۔خواہ وہ کوئی ہو،خواہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کابیٹا کیوں نہ ہو۔خواہ وہ میر ا بیٹا کیوں نہ ہو۔سلسلہ مقدم اور غالب ہے ہر انسان پر۔ پس مَیں نے پھر ایک د فعہ کھول کر اس بات کو بیان کر دیا ہے تا کوئی بیر نہ کہہ سکے کہ غفلت ہو گئی اور خیال نہ رہا۔ خوب یاد ر کھو کہ اطاعت،اطاعت،اطاعت خلاصہ ہے دین کا۔جو شخص افسر کی اطاعت نہیں کر تاوہ سمجھ لے کہ اُس کی نمازیں اور اُس کے روزے اور اُس کا ایمان اُسے کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ وہ کفر کی سر حدیر کھڑا ہے اور ایک دھکتے سے کافروں میں جاگرے گا اور اُس کی نمازیں اور اُس کے روزے اور اُس کی زکوۃ اور اُس کے صدقات اُس کے کسی کام نہ آسکیں گے۔جو شخص نمازیں یڑھتاہے،چندے دیتاہے، زکوۃ اداکر تاہے، صد قات کرتاہے اور دوسری نیکیاں بجالا تاہے مگر اُس میں بیہ نقص ہے کہ وہ اطاعت اور فرمانبر داری نہیں کر تا تووہ ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں اہلیس تھا۔ اہلیس بھی اینے آپ کو موحّد سمجھتا تھا۔ مگر چونکہ اُس نے نشوز اختیار کیا اور جہاں انہیں تھا۔ انہیں بھی اپنے آپ لو موقد سمجھتا تھا۔ مگر چونکہ آس نے کشوز اختیار کیا اور نافرمانی کا مادہ اُس کے اندر تھا اِس لیے ایک دن وہ پچھ اُور تھا اور دو سرے دن پچھ اُور ہو گیا۔ مولوی مجمد حسین بٹالوی صاحب نے بھی بہت خدمات کی تھیں۔ اِس لیے اُن کو خیال تھا کہ مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے۔ جب حضرت مسج موعو دعلیہ الصلاۃ والسلام نے دعویٰ کیا توانہوں نے کہا کہ میر می خدمات بہت ہیں اگر اللہ تعالی نے کسی کو مامور کرنا ہو تا تو میں اِس کا مستحق تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایک شخص زید نام تھا جو شرک کا سخت مخالف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کی مجلس میں ایک دفعہ اُسے کھانا پیش کیا گیا تو فرمایا کہ میں مشرکوں کا کھانا نہیں کھایا کر تا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مشرکوں کا کھانا نہیں کیا یا وہ شخص شرک کا مخالف تھا مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا وہ منکر ہو گیا۔ کسی نے اُس سے کہا کہ محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نووہی تعلیم دیتے ہیں جو آپ دیا کرتے تھے۔ یعنی لَا اِلٰہ اِلَٰہ اِلَٰہ اللّٰہ اللٰہ علیہ وآلہ وسلم نووہی تعلیم دیتے ہیں جو آپ دیا کرتے تھے۔ یعنی لَا اِلٰہ اِلَٰہ اِلَٰہ اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نووہی تعلیم دیتے ہیں جو آپ دیا کرتے تھے۔ یعنی لَا اِلٰہ اِلَٰہ اِلَٰہ اِلَٰہ اللّٰہ نواس نے کہا کہ محمد ایس کے کہا کہ محمد نیاتا کہ محمد نیاتا اللہ علیہ وآلہ وسلم نورہی کو جو نورہ تا تو محمد نیاتا ہو تھو۔ یعنی لَا اِلٰہ اِلَٰہ اِلَٰہ اِلْہُ نے کہا کہ اگر خدا تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کر جھیجنا ہو تا تو مجھے نہ بناتا۔ تو وہ انسان جو اطاعت اور

فرمانبر داری نہیں کرتا اور سلسلہ کے کام میں تعاون نہیں کرتا وہ اس خطرہ میں ہے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور بے دینوں اور کافروں کی موت مرے۔

پس مَیں آج پھریہ نقیحت کر تا ہوں کہ اپنے اندر اطاعت اور فرمانبر داری کی روح پیدا کرو۔ جب تک بیروح زندہ رہے گی احمدیت زندہ رہے گی۔ لیکن جب بیر روح مٹ گئی اور نشوز اور سرکشی کی عادت پیدا ہوگئ وہ دن اگر تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی سلسلہ کے خاتمہ کا دن ہو گا تو تم اس کا گلا گھونٹنے والے ہوگے۔ لیکن اگر وہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سلسلہ کے خاتمہ کانہ ہو گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارا گلا گھونٹ دیں گے۔

دوسری بات جس کے متعلق مَیں جماعت کو توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مَیں نے بچھلے د نول بعض تحریکات کی تھیں اور اُن کے متعلق جماعت کی حالت کو دیکھ کریوں معلوم ہو تاہے کہ جس حد تک جماعت نے قربانی کاعزم کیا تھا شاید عزم کی آخری حد<sup>بہنچ</sup> گئی ہے۔ ان تحریکات کے جواب میں رفتار بہت سُت ہے اور جُوں کی حال چلی جارہی ہے اور یوں معلوم ہو تاہے کہ گویا جسم تھکے ہوئے ہیں۔ اِس میں شبہ نہیں کہ جب ایک شخص فیصلہ کرلیتا ہے کہ مَیں فلاں جگہ تک چلوں گا جبوہ جگہ آ جاتی ہے تواُس کی رفتار میں سُستی پیدا ہو جاتی ہے۔ مگریہی چیز ہماری راہنمائی کاموجب بن سکتی ہے۔ انتہائی قربانیوں کے مقام پر پینچ جاناہی بتا تا ہے کہ اب ہمیں اپنے ارادے اُور بلند کرنے چاہییں اور وہ وفت اب ہمارے لیے آگیا ہے۔اب ہمیں قربانیوں کے متعلق اپنے معیار کو اَور بلند کرنا ہو گا۔ اب بار بار قربانی ہوگی۔ جانوں کی بھی اور اموال کی بھی۔ بے شک جماعت نے بہت قربانی کی ہے۔ ایسی قربانی کہ جس کی مثال اَور کسی قوم میں نہیں مل سکتی۔ گر اب وقت ایسا آگیا ہے کہ ہمیں قربانیوں کے معیار کو اَور بلند کرنایڑے گا۔ بعض ایسے کام شر وع کیے گئے ہیں کہ لاکھوں کاخرج بڑھ گیاہے۔ میر ا خیال ہے کہ اِس سال چاریانچ لا کھ روپیہ کاخرج بڑھ گیاہے۔ کالج جاری کر دیا گیاہے، سائنس انسٹی ٹیوٹ بھی کھولی جار ہی ہے۔ کالج کے سلسلہ میں بلڈنگ وغیرہ کی بھی ضرورت ہے اور ان سب کے لیے چار یا نچ لا کھ روپیہ کی ضرورت ہو گی۔ اِس کے بیہ معنے نہیں کہ جماعت پر زائد بوجھ ڈال دیا گیاہے۔ بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں قربانیوں کے پہلے معیار سے

آ گے بڑھانا جا ہتاہے اور جو کیے گا کہ میں آ گے نہیں بڑھوں گا بلکہ کھڑا ہی رہوں گا وہ کھڑانہ رہ سکے گابلکہ گرے گا۔ نظام قدرت میں کوئی چیز کھڑی نہیں رہ سکتی بلکہ حرکت کرتی ہے۔ یہلے خیال کیاجا تا تھا کہ بعض ستارے ساکن ہیں مگر اب اِس خیال کی تر دید ہو چکی ہے اور ثابت ہو گیاہے کہ سب چل رہے ہیں۔ دنیامیں کوئی چیز کھڑی نہیں حتی کہ ہمارے جسم کے ذرات بھی چکر کھاتے ہیں۔ ہم جو روٹی کھاتے ہیں، جو چائے پیتے ہیں، جو چیز بھی استعال کرتے ہیں سب میں ایک حرکت ہے۔اگر بیہ حرکت نہ ہو تووہ طاقت مٹ جائے جس سےوہ قائم ہیں۔ہم یہاں بیٹے ہیں مگر جتنی دیر میں خطبہ ختم ہو گاز مین ایک لمبا فاصلہ طے کر جائے گی۔اگر چہ ہم اس حرکت کو محسوس نہیں کرتے مگر حرکت ہوضرور رہی ہے۔ جیسے ایک شخص لاہور سے گاڑی پر بیٹھتا ہے وہ خود بیٹھا ہی رہتا ہے مگر امر تسر پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی حرکت متوازی ہو جاتی ہے ریل کی حرکت کے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے معلوم نہیں ہو تا کہ وہ حرکت کر ۔ ایس کی ایس کی حرکت کے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے معلوم نہیں ہو تا کہ وہ حرکت کر ر ہاہے۔ دو گھوڑے اگر بالکل متوازی دوڑتے جائیں تو اُن پر جو سوار ہوں گے وہ اگر جیہ او پر بیٹھے ہوں گے اور ساکن نظر آئیں گے، وہ آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوں گے گویا بیٹھے ہوئے ہیں مگر دراصل وہ حرکت کر رہے ہوں گے۔ تو خدا تعالیٰ کے کاموں میں کوئی ساکن ۔ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح کسی شخص کا ایمان بھی ایک جگہ پر ساکن نہیں رہ سکتا۔ جس وقت وہ کھڑ اہو گا ۔گرے گا۔ اِس وقت قربانیوں کاجو مطالبہ کیا جارہا ہے اِس کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑا ہو گا گرے گا۔ اِس وقت قربانیوں کا جو مطالبہ کیا جارہا ہے اِس کا یہ مطلب نہیں کہ جماعت پر بوجھ ڈالا جارہاہے۔ بلکہ اِس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جا ہتاہے کہ ہم قربانی کے متعلق اپنے معیار کو بلند کریں۔ پہلے ہم نے اگریہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ دس فیصدی تک قربانی کریں گے تواب اللہ تعالیٰ یہ جاہتاہے کہ اس معیار کو بڑھا کر بیس فیصدی کر دیں۔اگر پہلے ہمارا یں۔ معیار بیس فیصدی تھاتواس کے بیہ معنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے قبول کر لیااور اب وہ چاہتاہے کہ اسے بڑھا کر چالیس فیصدی کر دیں۔ تومومن سے جب بھی زیادہ قربانی کا مطالبہ کیا جائے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری سیجھلی قربانی کو قبول کر لیاہے اور اب وہ جاہتاہے کہ ہم اینے ایمان میں ترقی کریں۔

پس مُیں جماعت کو ہوشیار کر تا ہوں کہ جو تحریکیں کی گئی ہیں ان کی طرف پوری

توجہ کریں۔میں نے مجلس مشاورت کے موقع پر غرباء کے لیے غلّبہ فراہم کرنے کی تحریک کی تھی۔ جماعتوں کے نمائندے اُس موقع پر موجو دیتھے۔ مگر معلوم نہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے کہ واپس جاکر انہوں نے اِس طرف کو ئی توجہ نہیں گی۔ قادیان کی جماعت نے بھی اور باہر کی جماعتوں نے بھی اِس میں بہت کم حصہ لیاہے۔ مَیں نے خود پچھلے سال سَو من غلّہ اِس تحریک میں دیا تھا۔ مگر اِس سال دوسومن دیاہے۔اِسی طرح ملک عمر علی صاحب نے اِس سال دوسُومن غلّه دیاہے۔ مگر باقی دوستوں نے اِس طرف بہت کم توجہ کی ہے۔اور جنہوں نے اِس ووسو کی علمہ دیا ہے۔ سرباق دو سول نے دس دس یا پندرہ پندرہ سیر گندم اس تحریک میں دی ہے اور ، ہوں نے اِس حصہ لیا بھی ہے اُنہوں نے دس دس یا پندرہ پندرہ سیر گندم اس تحریک میں دی ہے حالا نکہ مومن کے ایمان میں ترقی کے ساتھ قربانی کا معیار بڑھنا بھی ضروری ہے۔ یہی حال دوسر نے چندوں کا ہے۔ ان میں بھی بہت کو تاہی ہور ہی ہے۔ کالج کے متعلق چندہ کو اگر دیکھا جائے توایک در جن سے کم آدمی ایسے ہیں جن کا چندہ چالیس ہز ارروپیہ ہے۔ باقی جماعتوں نے اس میں بہت ہی کم حصہ لیا ہے۔ ان چند آدمیوں کا چندہ اگر نکال کر باقی کو جماعتوں پر پھیلایا جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں کس قدر کو تاہی کی گئی ہے۔ پشاور کی ایک جماعت ہے جائے تو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں کس قدر کو تاہی کی گئی ہے۔ پشاور کی ایک جماعت نے جس نے جماعت اُنے جس نے جماعت لیا ہے۔ اسے اگر جس نے جماعت اُنے جماعت اُنے جس نے جماعت اُنے جس نے جماعت نے پہنے ہزار روپیہ دیا ہے۔ اسے اگر اگل کر دیا جائے تو جماعتی چندہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ کلکتہ کے ایک دوست نے پانچ ہزار روپیہ دیا ہے۔ اسے اگر اگل کر دیا جائے تو جماعتی چندہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ کلکتہ کے ایک دوست نے پانچ ہزار روپیہ دیا ہے۔ گل کر دیا جائے تو جماعتی چندہ بہت کم رہ جاتا ہے۔ کلکتہ کے ایک دوست نے پانچ ہزار روپیہ دیا ہے۔ گل کہ دیا ہی خود دیا ہے۔ کسی کسی سکتی کیا کہ دوست نے پانچ ہزار روپیہ دیا ہے۔ گل کہ دیا ہو دہ بیا ہو کہ بیا کی سے بین کیا ہوں کے دوبار کیا ہے۔ کسی شائی کی کسی خود کیا ہو دہ بیا ہوں کے دوبار کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کر دیا ہو کہ بیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کر دیا ہوں کیا ہوں کو بیاں جائی ہوں کیا ہوں کھیا گل کر دیا ہوں کو میاں جو بیاں جو دیا ہوں کیا گل کیا ہوں کیا ہوں کیا گل کر دیا ہوں کو سکتا ہوں کیا ہوں کیا گل کر دیا ہوں کی کیا ہوں کو دیا ہوں کیا گل کر دیا ہوں کیا ہوں کیا گل کر دیا ہوں کیا ہوں کو دیا ہوں کی سے دیا ہوں کیا گل کر کیا ہوں کیا گل کر دیا ہوں کیا گل کیا گل کیا ہوں کیا گل کیا گل کیا ہوں کیا گل کے کا کیا ہوں کیا گل کیا گل کیا گل کیا گل کر دیا ہوں کیا گل کر کیا گل ہے مگر وہ ایک فرد ہیں جماعت ان کے چندہ کو اپنے چندہ میں شار کرکے بیہ نہیں کہہ سکتی کہ اس نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ کلکتہ کی جماعت کا بحیثت جماعت کالج کا چندہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ایسے افراد کے چندوں کو شار کر کے جماعتوں کا پیر سمجھ لینا کہ انہوں نے کافی رقم دے دی ہے اِس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سنایا کرتے تھے کہ ایک عورت کسی شادی میں شامل ہوئی۔ وہ بخیل تھی مگر اُس کی بھاوج حوصلہ والی تھی۔ اس عورت نے ایک روپیہ کا تحفہ دیا مگر اُس کی بھاوج نے بیس روپے کا۔جب وہ واپس آئیں تو کسی نے اس بخیل عورت سے پوچھا کہ تم نے شادی کے موقع پر کیا خرچ کیا؟ اُس نے کہا کہ مَیں نے اور بھاوج نے اکیس روپے دیے ہیں۔ تو بعض افراد کے خاص چندوں کو جماعتوں کا اپنی طرف

منسوب کرناابیا ہی ہے جبیبا اس بحیل عورت کا یہ کہنا کہ میں نے اور بھاوج نے اکیس روپے دیے ہیں۔ان چندوں کو نکال کر اگر دیکھا جائے تو جماعتوں کی آئکھیں گھل جائیں کہ انہوں نے کتنی کو تاہی کی ہے۔ مجلس مشاورت کے موقع پر مَیں نے توجہ دلائی تھی کہ غرباء کے لیے غلہ کی تحریک بہت اہم ہے۔ مَیں نے بتایاتھا کہ سر گودھا، لائلپور، منٹگمری اور ملتان کے اضلاع سے اگر زمین کے لحاظ سے بھی چندہ لیاجائے تو کافی غلہ جمع ہو سکتا ہے۔ جس شخص کی ایک مربع ز مین ہو وہ بڑی آسانی سے من ڈیڑھ من غلہ اِس تحریک میں دے سکتا ہے۔جس کی زمین ایک مربع ہو وہ چھ سات کیلے گندم ضرور کاشت کر تاہے اور اگر اوسط پیداوار فی کیلہ ہیں من بھی سمجھ لی جائے تو گویا اس کی کُل گندم 120 یا 140 من ہو گی اور اتنی گندم میں سے من ڈیڑھ من اس تحریک میں دے دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ایک یاڈیڑھ فیصدی پیداوار کاغرباء کے لیے دے دینا بالکل معمولی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب در ختوں پر پھل آئیں یا کوئی فصل ہو تو غرباء کو فراموش نہ کرو اور ان کا حصہ ادا کرو۔ **2** مگر معلوم ہو تا ہے مجلس مشاورت میں جو نمائندے آئے تھے وہ سوئے ہوئے تھے جب میں نے یہ تحریک کی تھی۔ انہوں نے واپس جاکر اِس طرف کوئی توجہ نہیں کی اور نہ کوئی کام کیااور نہ رپورٹ بھیجی اور نہ کوئی چندہ بھجوایا۔ حالا نکہ ان اضلاع میں احمدیوں کی ملکیت قریباً ایک ہزار مربع اراضی ہو گی اور اگر فی مربع من ڈیڑھ من بھی چندہ وصول ہو تا تو بارہ تیرہ سُو من ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر ا یک من ہی فی مربع دیاجاتا اور ناد ہندوں کو بھی حچیوڑ دیاجائے تو کم سے کم سات آٹھ سَو من غلّہ پھر بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر صرف اِس وجہ سے کہ مَیں نے دوبارہ اعلان نہیں کیا اِس طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے۔ حالا نکہ جب ایک دفعہ توجہ دلا دی جائے تومومن کا فرض ہے که خود خیال رکھے۔

جیسا کہ میں بیان کرچکا ہوں کالج کے متعلق چندہ کا بھی یہی حال ہے اور جماعتی چندہ کا بھی یہی حال ہے اور جماعتی چندوں کی مقدار بہت کم ہے۔ ہاں پشاور اور حیدر آبار کی جماعتیں مشتیٰ ہیں اُن کا چندہ جماعتی لحاظ سے ایک خاص مقدار میں آیا ہے۔ باقی قادیان کی بھی اور باہر کی جماعتوں نے بھی بہت کم توجہ کی ہے۔ اگر کئی سوافراد کی جماعت سے بہت کم توجہ کی ہے۔ اگر کئی سوافراد کی جماعت سے

سو دوسوروپیہ چندہ آبھی گیاتوپہ نہیں کہاجاسکتا کہ اُس نے اپنافرض ادا کر دیا۔

پس میں جماعتوں کو پھر توجہ دلا تاہوں۔اب معلوم ہو تاہے کہ پہلا قربانی کامعیار ختم ہو چکا ہے اور وفت آگیا ہے کہ اگر سلسلہ کا موجو دہ بار اٹھانا ہے تو جماعت ایمان کا معیار بڑھائے۔ ایمان کے سابق معیار پر اب جماعت نئے بوجھوں کو نہیں اٹھا سکتی۔ 1944ء کا احمدی 1943ء کے احمدی سے ایمان میں بڑھے گا تب وہ اپنی ذمہ داریوں کو بورا کر سکے گا ورنہ ناکام ہو کر ذلت کامنہ دیکھے گا۔ پس دوستوں کوچاہیے کہ نئے ارادے اور نئے عزائم پیدا كريں ورنه خطرہ ہے كه خدا نخواسته 1922ء والى حالت نه ہو جائے۔ جبكه صدر المجمن اليي مقروض ہو گئی تھی کہ کئی سالوں تک سخت مشکلات میں کام کرنا پڑا اور کئی سال تک بیہ بوجھ نہ اُتر سکا۔ مگر مَیں اللّٰہ تعالٰی کے فضل سے امبید رکھتا ہوں کہ1922ء کا احمد ی وہ نہ تھاجو1944ء کا ہے اور آج کا ایمان 1922ء کے ایمان سے بہت زیادہ ہے۔ مجھے خدا تعالیٰ کے فضل سے بہ یقین ہے کہ ولیمی حالت پھر نہ ہو گی۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے احمدیوں سے اِس سال ایک نیاعہد لیا ہے۔ خدا تعالی دوستوں کو تو فیق دے کہ وہ اپنے ایمان کے اونچے معیار کے مطابق قربانی کے معیار کو بھی بلند کر سکیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ 4 یعنی مومن کی نیت اُس کے عمل سے اونچی ہوتی ہے۔ اِس کے مطابق خدا تعالیٰ جماعت کو قربانیوں کے معیار کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے تا قربانی کا جو موقع بھی آئے ہمارے دلوں کی خواہش ہمیشہ ہماری قربانی سے بالا ہو"۔(الفضل 15رجون1944ء)

بخارى كتاب الاحكام بَاب قَوْلِ الله تَعَالَى أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ 1

<sup>&</sup>lt;u>2</u> :الاعرا**ف:**180

<sup>3 :</sup> كُلُوْامِنُ ثَكْرِةَ إِذَا اَثْمَرَ وَالْتُواحَقَّةُ يُوْمَر حَصَادِمُ (الانعام: 142)

<sup>4 :</sup>المعجم الكبير جلد 6 صفحه 228 مطبوعه عراق 1979ء ميں يه الفاظ حضرت رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي طرف منسوب ہيں۔